## چنداہم اور ضروری امور

ار سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## چنداہم اور ضروری امور

(فرموده ۲۸ ـ دسمبر۱۹۲۹ء برموقع جلسه سالانه قادیان)

حضور نے اول تو احباب کو ان ایام میں زیادہ عرصہ قادیان میں ٹھرنے کی نقیحت فرمائی۔ پھر اس سال اپنے طویل عرصہ علیل رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اس کام کا ذکر کیا جو قرآن کریم کے اردو نوٹوں کے مرتب کرنے اور ترجمہ انگریزی کے متعلق ہوا۔ اس سلسلہ میں حضور نے حضرت صاحبزادہ میاں بشیر احمد صاحب ایم اے کی تصنیف کردہ سیرت رسول کریم ماٹیکی کاذکر کیا اور اس کے جلد شائع ہونے کی توقع دلائی۔

ان امور کے بعد حضور نے نمایت درد ناک الفاظ میں حضرت حافظ روش علی صاحب مرحوم کی وفات کاذکر کیااور ان کی خوبیاں بیان فرما کیں حضور نے فرمایا۔

میں سمجھتا ہوں میں ایک نمایت وفادار دوست کی نیک یاد کے ساتھ بے انصافی کروں گا
اگر اس موقع پر حافظ روش علی صاحب کی وفات پر اظمارِ رنج و افسوس نہ کروں۔
حافظ صاحب مرحوم نمایت ہی مخلص اور بے نفس انسان تھے۔ میں نے ان کے اندر وہ روح رکھی جے اپی جماعت میں پیدا کرنے کی حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قو والسلام کو خواہش تھی ان میں تبلغ کے متعلق ایسا ہوش تھا کہ وہ پچھ کملوانے کے مختاج نہ تھے۔ بہت لوگ مخلص ہوتے ہیں کم موسود کی اچھا کرتے ہیں مگراس امر کے مختاج ہوتے ہیں کہ دو سرے انہیں کہیں۔ یہ کام کرو تو وہ کریں۔ حافظ صاحب مرحوم کو میں نے دیکھاوہ سمجھتے تھے گو خد اتعالی نے خلیفہ مقرر کیا ہے مگر ہر مومن کا فرض ہے کہ ہر کام کی شمد اشت کرے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔

کیا ہے مگر ہر مومن کا فرض ہے کہ ہر کام کی شمد اشت کرے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ وہ اپنے اور اپنے آپ کو سلمان بالکل اکیلا رہ جائے اور

وہ سمجھے۔ یہ ان میں ایک نمایت ہی قابل قدر خوبی تھی اور اس کا انکار ناشکری ہوگی۔ یہ خوبی پیدا کئے بغیر جماعت ترقی نہیں کر علی کہ ہر شخص محسوس کرے کہ سب کام مجھے کرنا ہے اور تمام کاموں کا میں ذمہ وار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے چالیس مومن میسر آ جا ئیں تو میں ساری دنیا کو فتح کر لوں۔ یعنی ان میں سے ہرایک محسوس کرے کہ مجھ پر ہی جماعت کی ساری ذمہ داری ہے اور میرا فرض ہے کہ ساری دنیا کو فتح کروں فدا کرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کی خواہش سے بہت بڑھ چڑھ کرایے لوگ ہوں۔ جیسا کہ نبیوں کے متعلق خدا تعالیٰ کی سنت ہے خواہش سے بہت بڑھ چڑھ کرایے لوگ ہوں۔ جیسا کہ نبیوں کے متعلق خدا تعالیٰ کی سنت ہے کواہر اُٹھانا اس کا فرض ہے۔

پھراس سال افراد کے لحاظ سے جماعت نے جو ترقی کی۔ وہ بیان کی۔ ساڑا میں احمدیت کی ترقی' وہاں کے احباب کا حصولِ دین کی خاطر قادیان آنااور احمد یہ مشن امریکہ کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔

پھر مذبح قادیان کے واقعات کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اُس کے متعلق احباب جماعت کے جوش کی تعریف ِ فرمائی۔ سیاسی تحریکات کے متعلق فرمایا۔

الیی تمام تحریکات جو قانون شکنی کاموجب نہ ہوں 'فساد اور بدامنی پیدا نہ کریں 'ان میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور دو سروں سے بڑھ کر ان میں حصہ لے سکتے ہیں کیو نکہ مومن کا یہ بھی کام ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دلائے۔ یہ اسلام کا تھم ہے گراس کے ساتھ ہی اسلام یہ بھی تھم دیتا ہے کہ شرارت نہ ہو 'فساد نہ ہو 'فتہ نہ ہو۔ دنیا ہمیں خواہ کچھ کے ہم سب کچھ برداشت کرلیں گے لیکن جو دین کا تھم ہے اسے ہم کسی حالت میں بھی نہیں چھو ڑ سکتے۔ بعض لوگ گھراکر کھتے ہیں اگر ہم دو سروں کے ساتھ ان کے ہرایک کام میں شامل نہ ہوں تو وہ گلیاں دیتے ہیں گرمیں کہتا ہوں کہ کیا تم لوگ گلیاں نہیں کھا کیں۔ اگر رائی اور امن کے قانون کے اندر ہوں ہر جائز خدمت اور جائز قربانی کرنے کیلئے تیار ہیں اور ہم تحریکوں میں جو قانون کے اندر ہوں ہر جائز خدمت اور جائز قربانی کرنے کیلئے تیار ہیں اور بھی شامل ہو جائیں جو گور نمنٹ سرونٹ نہیں وہ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں گراہے آ

نہیں جماعت کے نمائندے بن کر جائیں۔ یہی حال مسلم لیگ اور دیگر سوسائٹیوں کا ہے کہ ان میں احمد کی جماعت کے نمائندے ہو کر جائیں تاکہ جماری پالیسی متحدہ طور پر ان کے سامنے آئے۔

متوراج کے متعلق لوگ پوچھے ہیں کہ ہماراکیاخیال ہے؟ اس کاجواب میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور اب بھی دیتا ہوں کہ پہلے موراج گھر سے شروع ہونا چاہئے اور نفس پر حکومت کرنا سیکھنا چاہئے۔ اگریہ نہیں تو ملک تو الگ رہا ایک گاؤں کے لئے موراج حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں میں در ندگی اور وحشت ہوان کو حکومت ملے تو وہ ایک دو سرے کو ہی پھاڑیں گے۔ چو نکہ روز بروز ایسی تحریمیں نکتی رہتی اور ایسے امور پیش آتے رہتے ہیں جن میں جماعت کو راہ نمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں اپنی جماعت کے اخبارات کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ ہر ایسی بات کے متعلق فور انجھ سے پوچھ کر ہدایت شائع کر دیا کریں تا کہ لوگ ویرھا اے میں نہ رہیں۔ اس سے اخبارات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ آپ لو ڈیٹ رہھا اے میں نہ رہیں۔ اس سے اخبارات کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ آپ لو ڈیٹ معالمہ کے متعلق انہیں کیا رویہ افتیار کرنا چاہئے۔ ہمارے اخبارات سیجھتے ہیں چو نکہ دیگر امور معالمہ کے متعلق انہیں کیا رویہ افتیار کرنا چاہئے۔ ہمارے اخبارات سیجھتے ہیں چو نکہ دیگر امور معالمہ کے متعلق نہیں شائع نہیں کرتے اس لئے جماعت کو ان کا پتہ نہیں ہو تا۔ حالا نکہ لوگ دو سرے اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دو سرے اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے معاصت کا رویہ بیان کیا جائے۔

اس کے بعد حضور نے بیمہ کے متعلق اظہار خیالات کرتے ہوئے فرمایا۔

اس کے متعلق جماعت کے ایک خاص طبقہ میں بیجان پایا جاتا ہے اور بری کثرت سے خطوط آتے ہیں کہ اس بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ حضور نے اس کے متعلق جس قدر تحقیق کی۔ اس کا بالتفصیل ذکر کرنے اور بیمہ کی مختلف صور تیں بیان کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قد والسلام کی دو تحریروں کی بناء پر بیہ فیصلہ صادر فرمایا کہ:۔

بیمہ کی وہ ساری کی ساری اقسام جو اس وقت تک ہمارے علم میں آ چکی ہیں ناجائز ہیں۔
ہاں اگر کوئی کمپنی بیہ شرط کرے کہ بیمہ کرانے والا کمپنی کے فائدہ اور نقصان میں شامل ہوگا' تو
پھر بیمہ کرانا جائز ہو سکتا ہے۔ مگر میں نے مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے گفتگو کر کے معلوم کیا
ہے کہ موجودہ قواعد کے رو سے وہ اس قتم کا انتظام نہیں کر سکتے۔ لیکن چو نکہ جماعت کی

کاروباری ضرور تیں بڑھ رہی ہیں اور ان کا پورا کرنا ضروری ہے اس لئے میں چند دوستوں کے سپردیہ کام کرنے والا ہوں کہ وہ این سکیم بنا کیں جس کی روسے لوگ روپیہ جمع کر سکیں اور ضرورت کے وقت انہیں روپیہ مل سکے۔ اگر کوئی این صورت نکل آئے اور کیوں نہ نکلے گی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مومنین کی ضروریات پورا کرنے کے لئے کوئی جائز صورت ہی نہ رہے۔ اگر قانون دان اصحاب توجہ کریں تو ایس کمپنی بنائی جاسمتی ہے جس میں روپیہ جمع کرانا بنائز نہ ہو اور ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے متعلق میں نے بھی ناجائز نہ ہو اور ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے متعلق میں نے بھی میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ چو نکہ یہ ضرورت بہت محسوس کی جارہی ہے اس لئے اس کا ضرور انتظام ہونا چاہئے۔ ہاں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے اور وہ یہ کہ مجبور آکرانا پڑے جیسے کا ضرور انتظام ہونا چاہئے۔ ہاں ایک طرح کا بیمہ جائز ہے اور وہ یہ کہ مجبور آکرانا پڑے جیسے کوش محکموں میں گور نمنٹ نے ضروری کر دیا ہے کہ ملازم بیمہ کرائیں۔ یہ چو نکہ اپنا اختیار کی بات نہیں ہوتی اس لئے جائز ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتوئی موجود ہے۔ کی بات نہیں ہوتی اس لئے جائز ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتوئی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے پراویڈنٹ فنڈ جمال مجبور کر کے جمع کرایا جاتا ہے وہاں اس رقم پرجو زائد طے وہ لینا چاہئے۔

اس کے بعد حضور نے مجلس مشاورت میں عورتوں کے حق نمائندگی کے متعلق فرمایا:۔

ایک اور مسلہ جس نے ہماری جماعت میں بہت شور برپاکردیا ہے وہ مجلس مشاورت میں عورتوں کے حقوق کا مسلہ ہے۔ میں نے مجلس مشاورت میں سوال پیش کیا تھا کہ عورتوں کو حقق نمائندگی ملنا چاہئے یا نہیں میرے نزدیک کی مسلہ کے متعلق اتنا جوش' جوش نہیں بلکہ دیوائلی پیدا نہیں ہوئی جتنی اس بارے میں پیدا ہوئی ہے۔ عور تیں ہیں تو کزور مگر معلوم ہو تا ہوائی پیدا نہیں مردوں کو بمادر بنانے کا خاص ملکہ ہے۔ بعض دوستوں میں اتناجوش پایا جاتا ہے کہ وہ کتے ہیں اگر عورتوں کو حق نمائندگی مل گیا تو اسلام مردہ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلہ میں دو سرے فریق میں جوش نہیں دیکھا گیائیکن عورتوں میں جوش ہے۔ الفضل میں ایک مضمون ان کے حقّ نمائندگی کے خلاف جب چھپا تو لجنہ کی طرف سے میرے پاس شکایت آئی کہ اب ہم کیا کریں۔ جامعہ احمد یہ میں اس مسلہ پر بحث ہوئی اور وہاں حقّ نمائندگی کے خلافین کو کامیاب کیا کریں۔ جامعہ احمد یہ میں اس مسلہ پر بحث کرو کہ مردوں کا حباب مشاورت میں حقّ نمائندگی ہے یا نہیں اور پھر فیصلہ کر دو کہ نہیں۔ جامعہ احمد یہ میں حق نمائندگی ہے یا نہیں اور پھر فیصلہ کر دو کہ نہیں۔ جامعہ احمد یہ میں ق

بچوں کے مضامین کا فیصلہ کیا گیا ہے نہ کہ حق نما ئندگی کا۔

اگرچہ یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ اس میں غلطی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تا ہم ایسا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر عور توں کو حق نمائندگی دے دیا جائے تو اسلام کو مُردہ قرار دینا پڑے۔ بے شک یہ سوال بہت اہم ہے مگر اس کا شریعت سے تعلق نہیں۔ شریعت سے فابت ہے کہ رسول کریم سائٹی نے مرد سے بھی مشورہ لیا اور عورت سے بھی۔ باقی رہا یہ کہ کس طریق سے مشورہ لینا چاہئے یہ نہ مردوں کے متعلق بتایا نہ عور توں کے متعلق۔ یہ بات عور توں کو حق نمائندگی نہ طنے کا کوئی بڑے سے بڑا محر بھی فابت نہیں کر سکتا۔ شریعت نے کہا ہے مشورہ کرو۔ آگے یہ کس طریق سے کیا جائے یہ ہم پر چھوڑ دیا کہ زمانہ کے حالات کے مطابق جس طرح مناسب ہو کرد۔ آگر رسول کریم سائٹی نے اور مشورہ میں شریک ہوتے تو ہو سکتا تھا مدینہ میں طرح مناسب ہو کرد۔ آگر سول کریم سائٹی کے دقت اس طرح مشورہ کیا جا تا کہ شام ' بین مشورہ ہی ہو رہا ہو تا اور چھے تملہ ہو جا تا۔ اس لئے رسول کریم سائٹی کیا گا یہ طریق تھا کہ نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرتے اور پھر مشورہ کر لیتے۔ بعد میں اس طریق کو بدلنا پڑا۔ پس طریق مشورہ بدلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ شریعت میں موجود نہیں۔ یہ ہم نے عالات کے مطابق خود مقرر کرنا ہے۔ اس میں اگر غلطی کریں گے تو نقصان اٹھا کیں گے۔ مگر شریعت دفن نہ ہوگی نہ دورہ نہیں۔ یہ ہم نے عالات کے مطابق خود مقرر کرنا ہے۔ اس میں اگر غلطی کریں گے تو نقصان اٹھا کیں گے۔ مگر شریعت دفن نہ ہوگی نہ دورہ نہیں۔ گی۔

یہ بات ہماری جماعت کے لوگوں کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ آج وہ زمانہ نہیں کہ کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے عور تیں فاقیصاتُ الْعَقْلِ وَالدِّیْنِ بیں اور اس کے یہ معنی کر لئے جائیں کہ عورتوں میں کوئی عقل نہیں۔ یہ معنی خود رسول کریم ملی الی کے عمل اور آپ سے بعد کے عمل عور پر سمجھ جاتے سے بعد کے عمل سے فلط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ہی معنی ہیں جو عام طور پر سمجھ جاتے ہیں تو رسول کریم ملی کی اور اس کے ہیں معنی ہیں جو عام طور پر سمجھ جاتے ہیں تو رسول کریم ملی کی اور تیں باقصات العقل ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایسی عورتیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے کامل العقل مردوں کو عقل کے بارے میں شکست دی اور ان کے بایہ کے مرد نہیں ملتے۔ میں حضرت عائشہ الی کی کو پیش کر تا ہوں۔ قرآن کریم میں خاتم النہ تن کے الفاظ آئے تھے ادھر حدیثوں میں لا فیکٹ بی بھی کی کہ کے الفاظ موجود تھے۔ جوں جوں جوں ذمانہ نبوت سے بعد ہو تا جا تا' ان سے یہ نتیجہ نکالا جا تا کہ رسول الفاظ موجود تھے۔ جوں جون دمن نہیں آئے گا۔ اس خطرہ کے انسداد کیلئے کئی مرد کو تو فیق نہ ملی کریم ملی آئے گا۔ اس خطرہ کے انسداد کیلئے کئی مرد کو تو فیق نہ ملی کریم ملی گائی ہوئی نبیں آئے گا۔ اس خطرہ کے انسداد کیلئے کئی مرد کو تو فیق نہ ملی کریم ملی گائیں کی میں ذمانہ نبوت سے گا۔ اس خطرہ کے انسداد کیلئے کئی مرد کو تو فیق نہ ملی

قُوْ لُوْ اانَّهُ خَاتَهُ الْاَنْدِيآ ءِ وَلاَ تَقُوْلُوْا لاَنْدِيَّ بَعْدَهُ سِلَّهِ بِيرِ وَكُوكه رسول كريم ملَّ لَيْزَا خَاتَمُ النَّبَيِّنِ مِی مَّرید نه کُهو که آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھ لواس زمانہ کے مأمور نے س کی تُصَدیق کی۔ ان کی جنہیں مَاقِصَاتُ انْعَقَل کہا جا تا ہے یا ان کی جو کابِلُ انْعَقَل کہلاتے تھے۔ اگر اس وقت وہ یہ کہتیں کہ میں جے ناقصاتُ العقل میں شامل کیا جا تا ہے کیوں بولوں تو آج اس بارے میں کس قدر مشکلات پیش آتیں اور ہم کتنے میدانوں میں شکست کھاتے۔ جب ہم خَاتُمُ النَّبُيّن کے بیہ معنی پیش کرتے کہ رسول کریم ملَّاتیا کے بعد آپ کی امت میں سے آپ کی غلامی میں نبی آسکتا ہے تو کہاجا آپیلے کسی نے یہ معنی کیوں نہ سمجھے۔ اب جب یہ کہاجا تا ہے تو ہم کتے ہیں دکھو رسول کریم ملٹائیل کی بیوی نے نیمی معنی سمجھے تھے۔ دراصل نَا قِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ نبتى امرے كه مرد كے مقابله ميں عورت كم عقل ركھتى ہے۔ يعنى کامل سے کامل مرد سے کامل سے کامل عورت عقل میں کم ہوگی اور دو سرے درجہ کے مرد ہے دو سرے درجہ کی عورت کم ہوگی اور اس ہے کوئی انکار نہیں کر تا۔ بعض باتیں مردوں ہے تعلق رکھنے والی ایسی میں جن میں عور توں کو پیچھے رہنا پڑتا ہے جیسے لڑائیاں اور جنگیں ہیں۔ یں مَا قِصَاتُ الْعَقْلِ نسبتی امرہے۔ اور اس سے عورتوں کا حق نمائندگی نہیں مارا جا سکتا کیونکہ اگر ابیاکیا جائے تو سب کے سب اول درجہ کی عقل رکھنے والے مردوں کو حق نمائندگی ملنا چاہئے دو سروں کا حق نہیں ہو نا چاہئے گر مجلس مشاورت میں جو نمائندے آتے ہیں ان میں گو اعلیٰ درجہ کی عقل رکھنے والے بھی ہوتے ہیں مگر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ ان سے بڑھ کر بیسیوں مرد دو سرے مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور مرد ہی نہیں بیسیوں عورتیں بڑھ کر ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک ایبا شخص جو کسی گاؤں سے آیا ہے اور مجلس مشاورت کانمائندہ ہو تاہے اس سے زیادہ واقفیت رکنے ، الے بہت ہے ہماری جماعت کے مرد لاہور میں ہوتے ہیں گرانہیں نمائندگی کا حق نہیں دیا جا یا۔ مرب عورتوں کو نمائندگی دینا ان کا حق ہے مگر دیکھنا بیہ ہے کہ کس طرح انہیں بیہ حق دیں۔ میں سمجھتا ہوں الفضل کے مضامین پڑھ کر بعض لوگوں کو تو یہ خیال پیدا ہو گیا ہو گاکہ جہاد کاموقع آگیا ہے مرانہیں یا د رکھنا چاہئے عور توں کا بیہ حق ہے۔ ہاں سوال بیہ ہے کہ *کس طر*بق سے ان سے مشورہ لیا جائے ٹاکہ ان کا حق بھی زا کل نہ ہو اور ان کے مشورہ سے ہم فائدہ بھی اٹھا ئیں۔

اس کے بعد حضور نے شار داایک ملی کے متعلق فرمایا۔

بعض دوست سمجھتے ہیں اس نے شریعت پر حملہ کر دیا ہے اور بعض کہتے ہیں کوئی بھی خطرہ کی بات نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں دونوں افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں۔ وہ بھی جن كاخيال ہے كه بيد اسلام ير حمله كيا گيا ہے اور وہ بھى جو بير كہتے ہيں كه اس سے كوئي نقصان نہیں۔ یہ اسلام پر ہر گز حملہ نہیں ہوا مگر یہ بھی صحیح نہیں کہ اس ہے کوئی خطرہ نہیں۔ بے شک اسلام پر حملہ نہیں ہوا مگرمسلمانوں پر حملہ ضرور ہوا ہے اور اس سے خطرہ ہے کہ اور بہت ہے نقصان نہ پہنچ جائیں۔ اس سے کوئی مخص انکار نہیں کر سکتا کہ ایک کمزور اور بے س لڑی کو نابالغی کی حالت میں بیاہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اور اسے قوم اور جماعت کے لئے بیکار بنا دیتا ہے۔ کوئی عقلمند اس کی تائید نہیں کرے گااور نہیں کر سکتالیکن نکاح اور میاں بیوی کے اجتماع میں فرق ہے۔ اجتماع تو نابالغی کی حالت میں <sup>ک</sup>سی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا گر دیکھنا یہ ہے *ک*ہ نکاح بھی کسی صورت میں جائز ہے یا نہیں۔ یہ صاف معلوم ہو تا ہے کہ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ عورت کا بلوغت کے بعد نکاح ہو کیونکہ نکاح سے عورت مرد کی رضامندی کا تعلق ہے اور اگر بلوغت نہیں تو رضامندی کیسی۔ پس اگریہ کما جائے کہ بلا ضرورت بھی نابالغ کا نکاح جائز ہے تو ہم کمیں گے نکاح کی غرض جو شریعت نے قائم کی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ نکاح سے غرض تو پیہ ہے کہ مرد و عورت ایک دو سرے کے مُحِد ہونے کاعمد کریں اور یہ عہدِ نابالغی میں نہیں کیا جا سكتا۔ ليكن اس ميں بھى شك نہيں كه بعض حالات ميں نابالغ كا نكاح كرنے كى ضرورت پيش آ جاتی ہے۔ مثلًا ایک ایبا شخص ہے جس کی ایک بیوی فوت ہو جائے اور دو سری ہے اس کے نوجوان لڑکے ہوں اور وہ پیند نہ کرے کہ سوتیلی بہنوں کی ولایت سوتیلے بھائیوں کے سیرد کرے اور کسی اور کو ولی بنا کروہ بیہ بھی نہ چاہتا ہو کہ دو سروں پر ظاہر کرے کہ اس کے گھر میں تفرقہ ہے۔ وہ نابالغ لڑی کا نکاح کر سکتا ہے۔ مگر شریعت نے اس لڑی کے لئے یہ رکھا ہے کہ اگر اسے بیر رشتہ نابیند ہو تو بالغ ہو کر انکار کر دے اس طرح گویا نابالغ کا صرف لفظی نکاح ہو۔ کئی حالتوں میں بیہ نابالغی کا نکاح ہی بیندیدہ ہو جا تا ہے۔ میرے باس کئی اس قشم کے بھی خطوط آتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارا نکاح فلاں جگہ کیا تھا ہمیں وہی جگہ پیند ہے لیکن دو سرے رشتہ دار وہ رشته خُهِرْانا چاہتے ہیں۔ای طرح اور کئی احمالات ممکن ہیں جن میں چھوٹی عمر کی شادی مفید ہو سکتی ہے مگر بیہ شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ تاہم بیہ ضرورت ہے کہ نابالغ کی شادی کرنے کی اجازت

ہو۔ مگرایی ضرور توں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور شریعت نے یہ جائز رکھا ہے کہ جائز امر کا ناجائز استعال اگر جائز کیا جائے تو اس میں روک ڈال دی جائے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت عمر کے زمانہ میں لوگ تین طلاقیں انتھی دے کر پھر مل جاتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ شریعت کے ساتھ بنسی ہے۔ اب اگر کوئی تین طلاقیں انتھی دے گا تو اس پھر ملنے کی اجازت نہ ہوگی تو یہ جائز ہے کہ اگر کسی جائز بات کا ناجائز فاکدہ اٹھایا جائے تو اس سے روک دیا جائے گراس کا فیصلہ خود مسلمان کریں دو سروں کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر اور دخل دیں گے تو دو سرے مسائل پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ مثلاً گائے کا ذیح کرنا مسلمانوں کیلئے جائز ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے ہندو اس کے خلاف قانون پاس کر دیں۔ اسی طرح طلاق جائز ہے' ایک ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے ہندو اس کے خلاف بھی غیر ندا ہب والے قانون پاس کر گئے ہیں مگر سے ذائد بیویاں کرنا جائز ہے' ان کے خلاف بھی غیر ندا ہب والے قانون پاس کر گئے ہیں مگر میں رفان کی میں دخل دینا کوئی مسلمانوں برداشت نہ کرے گا۔ ان وجوہات سے نابالغی کی شادی میں رئرگاوٹ خطرناک ہے۔ مگر اس کا علاج یہ نہیں جو بعض لوگوں نے تجویز کیا ہے کہ دس دس میال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دیں گا جائے کہ دس دس دس سے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ کی شادی کا بہت کمی رہ اور دو بھی رہ نہ دو بیون کی شادی کا بہت کمی رہ اور جمہ ہی رہ نہ دو بیون کی شرورت نہیں کیونکہ کیا ہے۔

سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دیں گے۔ بیہ اپنا نقصان آپ کرنے والی بات ہے۔

اس کے بعد حضور نے یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کو ایسے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ
ان میں بچپن کی شادی کا بہت کم رواج ہے اور وہ بھی روز بروز دور ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے
ان امور کی تشریح فرماتے ہوئے جن کی اسلام میں اجازت ہے بتایا کہ بعض ایسی اجازتیں ہیں
جن کا شریعت نے ضمنا ذکر نہیں کیا بلکہ انہیں شریعت کا بزو بنالیا ہے اور کہہ دیا ہے یہ باتیں
کرو تو ان کے متعلق یہ یہ حکم ہے۔ ان اجازتوں میں کی کا دخل دینا بہت زیادہ بڑا ہے۔ بچپن
کی شادی بھی انہی میں سے ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی اور اس کے لئے بعض احکام
بیان کئے کہ لڑکی بالغ ہو کر جاہے تو الی شادی سے انکار کر عتی ہے۔ پھرای اجازت کی ایک تم
یبین میں شائیل نے اس پر عمل کیا۔ یعنی حضرت عائشہ الشیسین کے ساتھ بچپن میں نکاح
کہ رسول کریم ماٹنگیل نے اس پر عمل کیا۔ یعنی حضرت عائشہ الشیسین کے ساتھ بچپن میں نکاح
کے اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عائشہ الشیسین کے ماتھ بچپن میں ان کی عمر کا متعلق سے اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عائشہ الشیسین کے تو کی اعلی درجہ کے تھے لیکن ان کی عمر کا سال کی تھی۔ جب رسول کریم ماٹنگیل کے ہاں تشریف لے گئیں۔ اب اگر ان کی عمر کے متعلق سے اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عائشہ الشیسین کے تو کی اعلی درجہ کے تھے لیکن ان کی عمر کے متعلق سے اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت عائشہ الشیسین کے تو کی اعلی درجہ کے تھے لیکن ان کی عمر کے متعلق سے انظار کیا جا تا کہ کا ۱۸ مال کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کے ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کے اس انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کے اس سال کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کے اس سال کی ہو جاتی تو صوف ایک سال انہیں رسول کریم ماٹنگیلیوں کی میں سول کریم ماٹنگیلیوں کی سال کی ہو جاتی تو صوف ایک سال کی عرب میں ہو کی میں سول کریم ماٹنگیلیوں کی سے کہ عورت کی سال کی عرب میں سول کریم ماٹنگیلیوں کی سول کریم ماٹنگیلیوں کی سول کریم ماٹنگیلیوں کی سول کریم ماٹنگیلیوں کی سول کریم میں کی سول کی کی سول کی کی سول کریم سول کریم میں کی سول کریم کی سول کی سول کریم سول کریم کی سول

صحبت میں رہنے کاموقع ملتااور دین کی بہت ہی باتیں ناممل رہ جاتیں۔ گرجو عرصہ انہیں ملااس میں انہوں نے دین کی بردی خدمت کی۔ اس لئے ضروری تھا کہ رسول کریم مل اللہ انہوں کے پاس انہوں نے دین کی بردی خدمت کی۔ اس لئے ضروری تھا کہ رسول کریم مل اللہ کہ وہ آپ کی صحبت سے فیض حاصل کر کے دنیا کو فائدہ پنچا سکتیں۔ اس لئے انہیں جلد بالغ کر دیا۔ تو جس بات پر رسول کریم مل اللہ ہوں کہ بچپن کی شادی قرار دیا اس سے قطعاً روکنا بہت اہم ہے۔ میں تو اس کے متعلق سے کہتا ہوں کہ بچپن کی شادی سے روکو مگر عارضی جب تک کہ مسلمان اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں قطعی مت روکو۔

اب اس کے متعلق طریق میر ہے کہ گور نمنٹ کو بتایا جائے کہ اس قانون میں کیا کیا نقائض ہیں اور اس سے مسلمانوں کو کیا کیا خطرات ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ اقرار کرے کہ اپنی باتوں میں آئندہ دخل نہ دیا جائے گاتو پھراطمینان ہو سکتاہے اور ہم اسے برداشت کرلیں گے۔ اس کے بعد حضور نے مالی حالت کو مضبوط بنانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا۔ میں نے اپنی تحریک میں ذکر کیا تھا کہ سلسلہ پر مالی بوجھ پڑا ہوا ہے جو زمیندار جماعتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کے اخلاص میں کی ہے بلکہ اس لئے کہ یے دریے ایسے حاد ثات ہوئے ہیں جن سے نصلوں کو بہت نقصان پہنچاہے۔ مگریہ بھی صاف بات ہے کہ سلسلہ کے کام جماعت نے ہی کرنے میں اس لئے با قاعد گی کے ساتھ چندہ ادا کرنا چاہئے۔ مجھے گمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ یورے طور پر بعض جماعتیں اس طرف توجہ نہیں کرتیں کہ سب کو سلسلہ کا بوجھ اٹھانا چاہئے اس لئے سارا بوجھ چند جماعتوں پر پڑا ہوا ہے۔ میں سب دوستوں کو اور خصوصاً کارکنوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ اپنے اپنے طور پر جائزہ لیں اور دیکھیں کونسے دوست کم چندہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔اپنے آئندہ سال کے پروگرام میں ایسے لوگوں کی سستی اور کمزوری دور کرنا خاص طور پر رکھا جائے۔ جس طرح انہیں با قاعدگی کے ساتھ چندہ دینے کی عادت ہے ای طرح دو سروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہمت اور استقلال سے دوست کام کریں تو خدا تعالی برکت دے گا۔ ابھی ویکھا ہے چندہ جلسہ سالانہ کے لئے تحریک کی گئی۔ ہاو جو د اس کے کہ سردیوں میں کئی قتم کے بوجھ ہوتے ہیں۔ پھریہاں آنے کے لئے بھی خرچ کی ضرورت تھی مگر دوستوں نے بوری توجہ کی۔ ١٦ ہزار کے قریب روپیہ آچکا ہے اور اگر وعدے ملائے جا کیں تو ۱۸ ہزار بن جا تا ہے۔ اس کے علاوہ دو سرے چندے بھی دوستوں نے ادا کئے ہیں۔

لے اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بعض لوگوں کو ایک غلطی لگی ہوئی ہے اور وہ بیر کہ جو لوگ نئے سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یا جوشت ہیں انہیں چندہ کی تحریک نہ ارنی چاہئے۔ اس سے انہیں اہلاء آئے گا حالا نکہ ایسے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لئے قربانی کرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اپنے بھائیوں پر بد ظنی ہے کہ اس طرح انہیں ابتلاء آ جائے ﴾ گا۔ میں نے کئی لوگوں کو جب بیہ غلطی دور کرنے کے لئے لکھااور انہوں نے کو شش کی تو عمدہ بتیجہ نکلا۔ اور پھرانہوں نے لکھا کہ آپ کی تحریک کی برکت سے ایبا ہوا۔ بے شک خدا تعالی برکت دیتا ہے مگراس میں ان کی کو شش کا بھی دخل ہو تا ہے۔ بعض لوگوں سے جب چندہ مانگا گیا تو انہوں نے سال سال کا اکٹھالا دیا۔ تو یہ اپنے بھائیوں کے متعلق بد نلنی ہے کہ اگر ان سے چندہ مانگا گیا تو انہیں ابتلاء آ جائے گا۔ پس میں جماعتوں کے کارکنوں کو توجہ دلا تا ہوں اور اگر وہ ست ہوں تو رو سروں سے کہنا ہوں کہ چندہ کی ادائیگی میں ہر شخص سے باقاعد گی اختیار کرا کیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کامیابی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مگرجو ضرور تیں مال سے یوری ہو سکتی ہیں ان کے لئے مال کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ کے پریذیڈنٹ یا سیکرٹری خود سُت ہوتے ہیں۔ جب کوئی تحریک کی جائے تواہے اس لئے روک دیتے ہیں کہ اگر کسی کو چندہ دینے کے لئے کہا تو وہ کیے گاخود بھی لاؤ ایسی جگہ دو سرے دوستوں کو کھڑا ہو جانا چاہئے۔ ابھی میں نے حافظ روشن علی صاحب مرحوم کی مثال پیش کی تھی کہ ہر شخص اینے آپ کو دین کا رکھوالا سمجھے۔ اگر دیکھیں سیکرٹری یا پریڈیڈنٹ مست ہے تو خود کام کریں۔ کئی جماعتیں ایسی ہیں جہاں اسی وجہ ہے نقص ہے۔ اگر ان مُست سیکرٹری یا پریذیڈنٹ کو بدل دیا جائے تو با قاعدہ چندہ آنے لگ جائے۔ پھر کئی جگہ چندہ میں کمی آپس کے فتنہ و فساد کی وجہ سے ہے کیونکہ ولوں کی عدم صفائی ہے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اول تو میں نصیحت کروں گا کہ ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں چاروں طرف دشمن ہی دشمن کھڑے ہوں آپس میں فتنہ و فساد نہ کرو بلکہ اگر کسی ہے کوئی غلطی یا کمزوری سرزد ہو تواہیے معاف کرو'معاف کرو' پھر معاف کرو۔ لیکن اگر معاف نہیں کر سکتے اور سزای دیناچاہتے ہو تو محبت والی سزا دو۔ کوئی کے محبت والی سزاکیسی ہوگی۔ تو یاد رکھنا چاہئے۔اصل سزا نہی ہے کہ سزا دیتے وقت بھی محبت ہو' کینہ اور بغض نہ ہو۔ پس اول تو معاف کرو' ایک دو سرے کی کمزوری سے در گذر کرو اور معاف نہیں کر سکتے تو محبت اور پیار ہے جماعت میں فیصلہ کرالو اور پھرجو فیصلہ ہو اسے مان

او۔ اس طرح بھی جماعت کی بہت ترقی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ سن کر رونا آتا ہے کہ آپس کی لڑائی جھٹڑے کی وجہ سے ایک ووسرے کے پیچھے نماز پڑھنی جھوڑ دی جاتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا فرض ہے نہ کہ زیدو بکر کا۔ اگر احمدیت میں غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہوتی 'میں تو جاکر مولوی ثناء اللہ جیسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا اور بتا آگہ ہمیں ان سے کوئی بغض یا کینہ نمیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جے خدانے ماں جائے بھائی سے بھی بڑھ کر تعلق والا بنایا ہے تو وہ اپنے ساتھ آپ دشمنی کرتا ہے۔ پس آپس کا تفرقہ دور کرو اور اتحاد پیدا کرواس طرح بھی جماعت بہت ترقی کر سکتی ہے۔

الی حالت کو درست کرنے کی ایک صورت وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ العلاۃ والسلام نے الهام اللی سے مقرر فرمائی ہے اور وہ وصیت ہے۔ جھے یہ معلوم کرکے تعجب ہواکہ عورت مرد ملاکر ابھی تک دو ہزار نے بھی وصیت نہیں کی حالا نکہ جماعت کی تعداو بہت زیادہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے وصیت کو جزوِ ایمان قرار دیا ہے۔ احباب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اور یوں بھی بیت المال والے کسی نہ کسی طرح وصیت کے قریب چندہ وصول کر ہی لیتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے قریب چندہ وصول کر ہی لیتے ہیں۔ مالی لحاظ سے ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے پارے اور رسول کریم می الائف (LIFE) بھی شائع ہو گی۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی بھائے۔ کم از کم تین ہزار تعداد چھیے تو سستی قبت رکھی جا سمتی ہے۔ ابھی سے جماعتیں ذمید داری لے لیس کہ اتنی اتنی تعداد وہ خود خرید لیس گی یا بوا کیس گی۔ اس میں امداد کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بک ذبو سے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتب خریدی جا تیں اس طرح قدید جس نوح کیا تو اس پر لکھا تھا بار چارم چھیں۔ اور ایک ہزار تعداد تھی۔ اس طرح گویا وہ چار ہزار چھیں۔ اگر ہر شخص ایک ایک کتاب اپنی پاس رکھتا تو کم از کم ایک لاکھ چھپ سے تی تھی۔ سے دوستوں کو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتاب رہ بھی ۔ اگر ہر شخص ایک ایک کتاب اپنی پاس رکھتا تو کم از کم ایک لاکھ چھپ سے تی تھی۔ سے دوستوں کو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتابیں پڑھئی الاکھ چھپ سے تی تھی۔ سے دوستوں کو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی کتابیں پڑھئی الکہ کیا ہیں بہاری راہ نمائی کی گئی ہے۔

اب میں اس اہم فرض کی طرف توجہ دلا تا ہوں جس کی طرف کم توجہ ہے۔ اور وہ تبلیغ ہے۔ پچھلے سال میں نے تحریک کی تھی کہ احباب اس میں خاص طور پر حصہ لیں اور کم اڑ کم اپنے پایہ کا ایک ایک آدمی سال میں احمدی بنانے کا دعدہ کریں۔ اس قتم کا دعدہ دو سُوچھیا ہی چندا جم او ر ضرو ری ا

دوستوں نے کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے دوستوں نے بیہ وعدہ پوراکیا مگر دفتر کے رجٹر میں صرف سولہ آدمیوں کے نام درج ہیں۔ چو نکہ ان کے نام جلسہ کے موقع پر سانے کامیں نے دعدہ کیا تھااس لئے سنا تا ہوں۔ وہ نام یہ ہیں۔

ا۔ منثی چراغ الدین صاحب گورداسپور۔ ۲۔ نواب بی بی صاحب المیہ محمد علی صاحب فیض اللہ چکہ علی صاحب فیض اللہ چک۔ ۳۔ دولت خان صاحب بیری۔ ۴۔ الطاف حسین صاحب اودے پور کٹیا۔ ۵۔ بمادر صاحب کھر پیڈ ۔ ۲۔ دولت خان صاحب کاٹھ گڑھ۔ ۷۔ ملک اللہ رکھا صاحب

۸- محمد علی صاحب فیض الله چک- ۹- بابو احمد جان صاحب نینی تال- ۱۰- محمد عبدالرحیم صاحب رائع بال الله علی صاحب رائع چور محبوب نگر- ۱۱- فیدا محمد را صاحب تلوندی را ہوالی- ۱۲- خدا بخش صاحب جزل سیکرٹری جماعت ہاندو ضلع لا ہور۔ ۱۳- نور دین صاحب احمدی ہاندو۔

۱۳- الله داد صاحب ہانڈو۔ ۱۵- مولوی امام الدین صاحب سیکھواں۔ ۱۱- میاں نائک صاحب سیکھواں۔ ۱۹- میاں نائک صاحب سیکھواں۔ صاحب سیکھواں۔ بید رپورٹ صیح نہیں۔ بہت زیادہ دوستوں نے وعدہ پورا کیالیکن اگر سب نے بھی پورا

کیا تو بھی دو سَوچھیاسی کی تعداد کتنی تھوڑی ہے۔ یہ بہت اہم فرض ہے اور ہراحدی کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔ میں نے مسلمانوں میں زندگی پیدا کرنے کے لئے ان کی سیاسیات میں دخل دیا' ان کے تدنی معاملات میں حصہ لیا' ان کے معاشرتی امور کی طرف توجہ کی' ان کی تدنی اصلاح کی کوشش کی مگر میں آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمان اگر زندہ ہو نگے تو احمدی ہو کرورنہ ان کی زندگی کی کوئی صورت نہیں۔ ان میں اتحاد نہیں' ان میں تنظیم نہیں' ان میں کام کرنے کی روح نہیں' ان میں دیانت نہیں' ان میں میں دیانت نہیں' ان میں شخاعت نہیں' ان میں غیرت نہیں' ان کی حرص بڑھی ہوئی ہے' ان میں تفرقہ پھیلا ہوا ہے' وہ شجاعت نہیں' ان میں قرقہ پھیلا ہوا ہے' وہ

ا بعض و کینہ کاشکار ہو رہے ہیں 'وہ ایک دو سرے کے حسد کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے۔ میں ابغض و کینہ کاشکار ہو رہے ہیں 'وہ ایک دو سرے کے حسد کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے۔ میں نے چاروں طرف ہاتھ مارے اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان میں بیداری پیدا ہو' مگر میں مایوس ہو گیااور آخر کار میری نظراسی کمزور جماعت پر آکر نئی جو احمدی جماعت ہے۔ میرااندازہ ہے کہ اگر پچیس لاکھ افراد کی جماعت بھی منظم اور احمدی ہو جائے تو مجھے ایک اور ایک دو کی طرح بیتین ہے کہ اس پر پہلے دن کا سورج نکلنے پر ہی یقینا یورپ کے تمام فرقے تسلیم کرلیں گے کہ اس اسلام کے غالب ہونے میں شبہ نہیں۔ اب بھی عیسائیوں کی ایک بہت بڑی انجمن انگلش چرچ

مشنری سوسائی نے اپنے خاص اجلاس میں فیصلہ لکھا ہے کہ احمدی جماعت جمال جمال عیسائیت کا مقابلہ کر رہی ہے اسے شکست دے رہی ہے۔ کتنا بردا اقرار ہے۔ مگر ہماری ہستی کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اگر صرف چپیس لاکھ بھی احمدی ہوں تو ساری دنیا پر اسلام کو غالب کر سکتے ہیں۔ ہم موجودہ حالت میں بھی غالب ہو نگے لیکن اس قدر تعداد ہونے پر دسمن سے دسمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو گاکہ اس نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں مگران ۷ کروڑ مسلمانوں میں کچھ بھی دم نہیں۔ بس ہر احمدی کو کو شش کرنی چاہئے کہ احمدیت کی اشاعت ہو۔ اب پھرایک دفعہ میں ا بیل کرتا ہوں۔ اس وقت یہاں نام نہیں لکھے جائیں گے کیونکہ اس طرح تقریر رہ جائے گ د فتر میں نام بھیج دیئے جا کیں۔ میں اپلی کر تا ہوں اور میرا اپلی کرنا کیا خدا تعالیٰ نے بیہ حق رکھا ہے۔ میں تو ثواب میں شامل ہونے کے لئے کہتا ہوں کہ سارے احباب قطع نظراس سے کہ ان کی بڑی بوزیشن ہے یا چھوٹی' اگلے سال کم از کم اپنے رتبہ کے ایک ایک آدمی کو احمد ی بنائنں۔خدا تعالیٰ کے نزدیک تو ہرایک کا درجہ بڑا ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تمام طبقوں میں احدیت کھیل جائے ورنہ جو بھی احدیت میں آتا ہے خدا کے نزدیک اس کا برا در جہ ہے۔ پھر چھوٹے بڑے اور بڑے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آئے' اپنے علاقہ میں تغیر پیدا کرنے کے لحاظ سے بوا ثابت ہو۔ پس دوست اپنے نام لکھا دیں ان کے نام اخبار میں درج کر دیئے جا ئیں گے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ نام درج ہو جانے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے منار ۃ المسیح کے متعلق اعلان کیا تھا کہ جو سو روپیہ دے گا اس کا نام منارہ پر لکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ نام لکھا جانا بھی بڑی بات ہے تاکہ اگلی سلیں ان کے نام یاد رکھیں اور جو لوگ روحانی مینار بنانے میں حصہ لیں گے ان کے نام کیوں نہ یاد رکھیں گے۔ پس اینے اپنے نام دو ناکہ آئندہ نسلیں یا در تھیں کہ انہوں نے روحانی مینار بنانے میں حصہ لیا تھا۔

میں نے دیکھا ہے نئی جماعتیں بہت کم قائم ہو رہی ہیں اس لئے ارادہ ہے کہ نے علاقوں میں مبلغ بھیج جائیں جو وہاں رہیں اور تبلیغ کریں۔ دوست ان کی مدد کریں سیالکوٹ "گجرات ' جالندھر' ہوشیار پور وغیرہ علاقوں کے دوست ایسے مقامات کے پتے دیں جمال دس دس ' پندرہ پندرہ میل میں کوئی احمدی نہیں مگر وہاں ان کی رشتہ داریاں ہوں تاکہ وہ اخلاقی مدد مبلغوں کو دے سکیں۔ اگر ایسے علاقوں کے پتے آ جائیں تو مبلغوں کو دہاں بھیجا جائے۔ میں نے

دیکھا ہے ہمارے مولویوں کو مخالفت برداشت کرنے اور گالیاں سننے کی عادت نہیں رہی۔ کیو نکہ وہ ایسے ہی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں احمدی ہیں مگروہاں جلد ترقی نہیں ہو سکتی۔ جہاں نئی جماعتیں قائم ہوتی ہیں وہاں جلد احمدیت پھیل جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں دوست جلد ایسے حلقوں کے متعلق مجھے اطلاع دیں گے۔

یہ بھی ارادہ ہے کہ آنے والے سال میں اگر خدا تعالی توفیق دے تو ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا ٹُور کروں۔ برہماکے دوستوں کا خیال ہے کہ میرے جانے ہے اچھی تبلیغ ہو سکتی گلا کے میں میں کا کھور کے دوستوں کا خیال ہے کہ میرے جانے سے اچھی تبلیغ ہو سکتی

ہے۔ بنگال کے دوستوں کی بھی مدت سے خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ اگریہ سفر تجویز ہو تو راستے کے بڑے بڑے والوں میں راستے کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ٹھسر سکتے ہیں اور اگریہ سفر کامیاب ہو تو اور علاقوں میں بھی جاسکتے ہیں۔ بھیرہ جانے کاارادہ مدت سے ہے کیونکہ وہ حضرت خلیفہ اول کاوطن ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت روز بروز افسوسناک ہو رہی ہے۔ اسلام کی ہتک ہو رہی ہے مگر انہیں کوئی

پرواہ نہیں۔ ان میں مذہب کے متعلق کچھ بھی احساس نہیں ہے جو اسی طرح پیدا کیا جا سکتا ہے کہ تبلیغ احمدیت پر زور دیا جائے۔

اس وقت میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مقامات کے متعلق شکایت آئی ہے کہ رسول کریم ملکنا ہے۔ کہ سرت کے متعلق جلسوں کے انعقاد میں چو نکہ غیراحمہ یوں سے کام لینا پڑا'اس لئے بعض لوگوں میں مداہنت پیدا ہو گئی ہے۔ میں کسی کانام نہیں لیتا گرایسے لوگ خود اینے نفوں میں غور کرلیں۔ اگر اصل چیزی مٹ جائے تو پھرا سے جلسوں اور ان میں تقریروں کاکیا فائدہ۔ ایسے جلسوں کے لئے مسلمانوں کے پاس جاؤ اور انہیں کمو آؤیہ ہمارا متحدہ کام ہم تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ شامل ہوں تو بہترورنہ ان کی منتیں اور خوشامہ یں نہ کرو۔ آگر وہ رسول کریم ملکنا تو ہر گات خاصار کے جلسوں میں شامل ہو نئے تو ہر کات اگر وہ رسول کریم ملکنا تھی تعریف اور شان کے اظمار کے جلسوں میں شامل ہونے تو ہر کات حاصل کریں گے اور اس کا فائدہ انہیں خود پنچے گا۔ ہمارا ان کے شامل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو! ان کی ہے جارضا مندی کے لئے ابنادین تباہ نہ کرو۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو! ان کی ہے جارضا مندی کے لئے ابنادین تباہ نہ کرو۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ اگر تہماری ہدایت میں کسی کے گراہ ہونے کی وجہ سے فرق آتا ہے تو گراہ ہونے والے کی بواہ نہ کرو۔ تم میں اگر کسی جگہ کوئی اکیلا ہی ہو اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہ ہو تو وہ جنگل بواہ نہ کرو۔ تم میں اگر کسی جگہ کوئی اکیلا ہی ہو اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہ ہو تو وہ جنگل بواہ نہ کرو۔ تم میں اگر کسی جگہ کوئی اکیلا ہی ہو اور اس کے ساتھ کوئی شامل نہ ہو تو وہ جنگل

کے در ختوں کے سامنے جا کر محمد ملٹ ہوا کی تعریف کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اپی ذمہ داری سے بَری سمجھا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ لیکن کسی صورت اور کسی حالت میں بھی مداہنت نہیں افتیار کرنی چاہئے بلکہ احدیت کی تبلیغ کھلے بندوں کرنی چاہئے۔
اب کے سال بیہ تجویز ہے کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا طریق تھا کہ تھوڑے تھوڑے تھوٹے تھے۔اب
بھی اس طرح کیا جائے۔ ایسے اشتمارات دس' میس' تمیں ہزار شائع کئے جا کیں۔ اس طرح امید ہے کہ نیا جوش پیدا ہو جائے گا۔ میرا ارادہ ہے اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو جنوری میں ہی اک اشتمار شائع کردیا جائے تاکہ دوست جاتے ہی اس کام کو شروع کردیں۔

پچھلے سال میں نے قرآن کریم اور حدیث کے درس کی طرف احباب کو توجہ دلائی تھی اب پھر توجہ دلا تا ہوں۔ جہاں جہاں درس جاری ہوا وہاں نمایاں ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہاں کے احمہ یوں کی اولادوں پر نمایاں اثر ہے۔ ابھی تک جہاں درس جاری نہیں ہوئے وہاں ضرور جاری کئے جائیں۔ خواہ کوئی کتنا تھو ڑا پڑھا ہوا ہو' درس جاری کرے تو خدا تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا اور خود اسے معارف سکھلائے گا۔ اس طرح درس دینے والے کو خود بھی فائدہ پنچے گا اور دو سروں کو بھی۔ جہاں جہاں درس جاری ہیں وہاں کے متعلق میں ہیہ کہنا چاہتا ہوں کہ درس میں بڑے ہی شامل کیا جائے تا کہ بچپن سے ان کے موں کہ درس میں بڑے ہی شامل نہ ہوں بلکہ بچوں کو بھی شامل کیا جائے تا کہ بچپن سے ان کے داوں میں دین کی محبت پیدا ہو۔ تھو ڑی دیر درس ہو تا کہ وہ بے دل نہ ہوں اور اگر عام درس جاری نہ ہو سکے تو گھر میں بیوی بچوں کو ہی شامل کیا جائے اور ایک رکوع اور اس کا ترجمہ خاری نہ ہو تا ہو تو مترجم قرآن سے ہی بڑھ دیا جائے۔ اگر جمہ نہ آتا ہو تو مترجم قرآن سے ہی بڑھ دیا جائے۔

اب میں اپنی جماعت کے دوستوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہوئے تقریر ختم کر تا ہوں کہ دنیا میں ترقی کرنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک دیوائلی اور دو سرا فرزائلی۔ بغیران کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی کہ یا تو انسان پاگل بن کر دنیا و مَافِیْها کو بھول جائے یا پھر عقل کے اس نقط پر پہنچ جائے کہ کوئی غلطی اس سے سرز دنہ ہو۔ یورپ کے لوگوں کو دیکھو جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی سکیم تیار کرتے وقت باریک در باریک باتوں تک پہنچتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اس کام کے کوئی چیزان کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ پس ترقی یا تو فرزائلی سے حاصل ہو سکتی ہے یا دیوائلی سے دیوائلی کی ترقی وہ ہوتی ہے جو انبیاء کی جماعتیں حاصل کرتی ہیں۔ بوگ ان پر بہنتے ہیں کہ وہ اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے قالوًا انگؤ مِن کی کھا

اُ مَنَ السُّفَهَآءُ لَهُ كفار كهتے ہیں۔ كيا ہم بھی ان بے و قوفوں كی طرح ایمان لے آئيں جو اپنے اموال تاہ کر رہے ہیں۔ میں نے دوران خلافت میں اس بات کے لئے پورا زور لگاما کہ درمیانی راسته پر جماعت کو چلاؤں۔ کچھ کچھ دیوانگی ہو اور کچھ کچھ فرزانگی۔ مگر مجھے اقرار کرنا یر تا ہے کہ اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ مجھے نہ وہ کامیابی نظر آئی جو دیوائل سے حاصل ہوتی ہے اور نہ وہ نظر آئی جو فرزانگی سے ملتی ہے۔ بے شک کامیابی ہوئی اور خدا تعالیٰ کے نضل سے ہوئی مگردہ ایسی نہ تھی جو فرزائلی والی ہوتی یا جو دیوائلی والی ہوتی۔ آپ لوگ اپنے نفیوں میں غور کریں۔ جب ہم نے بیہ کام کر کے چھوڑنا ہے جس کا ذمہ لیا ہے تو اب یا تو وہ راستہ اختیار کرس جو میں نے پیش کیا تھااور میرے ساتھ تعاون کرس ۔ یا پھریہ فیصلہ کرس کہ یوری فرزانگی سے کام لیناہے یا یوری دیوانگی سے۔ پھرجو بھی فیصلہ کریں اس پر سارے کاربند ہو جائیں۔ مگرا تنایا در تھیں فرزا نگی کے لئے مال اور جھے اور بہت بڑے نظام کی ضرورت ہے۔ بہرحال احباب اس بارے میں مشورہ دیں کہ وہ کس بات پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کے بعد میں اس بات پر اپنی تقریر ختم کر تا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے بڑی چز دعا ہے۔ مگرافسوس سے کہنا ہڑ تا ہے کہ اس کے متعلق وہ روح کم نظر آتی ہے جو پہلے سالوں میں دیکھی جاتی تھی۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں الحاح اور زاری کے ساتھ دعا کرنے ہے ان کی بڑائی میں فرق آ جائے گا۔ کئی بیہ خیال کرتے ہیں کہ جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ نیعُوْ ذُ مِاللَّهِ غلاموں کی طرح فوراً دے دے اور اگر اس میں فرق بڑے تو پھران کے نزدیک دعا کچھ نہیں۔ انہی دنوں ایک صاحب آئے جو کہنے لگے اگر کسی مقصد کے لئے دعابھی کریں اور اس کے لئے تدبیر بھی کریں تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مستری تھے میں نے ان سے کہا آپ ایک دروازہ لکڑی کا بناتے ہیں اور پھراس پر پالش کرتے ہیں اگر کوئی پیہ سمجھے کہ بغیر دروازہ مکان محفوظ رہ سکتا ہے تو پیہ غلط ہے اور اگر کوئی پیہ سمجھے کہ بغیریالش دروازہ دیر تک محفوظ رہ سکتا ہے تو پیہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ مید کہتے ہیں کہ دعاہے وہ کام لیا جائے جو دوا کا ہے وہ ایسے ہی ہیں جو یا تو صرف یالش سے دروازہ بنانا چاہتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ پالش کے بغیر دروازہ عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ غرض بعض رکبر کی وجہ ہے دعانہیں کرتے اور بعض قبول نہ ہونے کی وجہ ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیکن یاد رکھو کوئی روحانی کامیابی بغیر دعا کے نہیں ہو سکتی اگر آپ لوگ روحانی کامیابی اور سلسلہ کی کامیابی چاہتے ہیں تو رو زانہ دعاؤں میں اینے آپ کو لگاؤ۔ میں خیال نہیں

انو ارالعلوم جلداا

کر سکتا کہ بغیر دعا کے کس طرح روحانیت قائم رہ سکتی ہے۔ میرا تو کوئی دن ایسانہیں گزر تاجس میں میں دعانہ کروں۔ پس ہراحمدی کو چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے تاکہ وہ اخلاص' روحانیت اور قوت پیرا کرے۔ دنیاوی چیزوں کی اس کے مقابلہ میں حقیقت ہی کیا ہے کہ خد اتعالیٰ ہمیں مل جائے مگرخدا تعالیٰ سوائے دعاؤں کے نہیں مل سکتا۔ بہت ہیں جو دروازہ پر پہنچ کر محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ خدا تعالی کو ملنے کا دروازہ بغیر دعا اور عاجزی کے نہیں کُھٰل سکتا۔ ایسے لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی اینے محبوب کے دروازہ پر پہنچ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ خدا تعالیٰ کے ملنے کے دروازہ تک پنچنا ہمارا کام ہے آگے دروازہ کھولنااس کا کام ہے۔ نماز' روزہ' جج' زکو ۃ ایسے ہی امور ہیں جیسے کوئی اینے محبوب کے دروازہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور دعاایی ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹا تا ہے۔ پس دعا نمس کرو' عاجزی اور زاری سے دعا ئیں کرو۔ ورنہ یاد رکھو روحانیت کے قریب بھی پنچنا ناممکن ہے۔ خدا تعالی فرما تاہے۔ قُلْ مَا يَعْبَوُ اللَّهُ وَبِّن لَوْ لا دُعَا وُكُمْ كه كه تمهارا ايمان لانا اور مال خرج كرناكي كام نہیں آ سکتا اگر تم مجھے نہ یکارو گے۔ یکارنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ تہیں مجھ سے تھی محبت ہے اور تہیں ملنے کے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ پس دعاؤں پر زور دو مگراس کے ساتھ تدبيرس بھی کرو۔

حضور نے اس امر کا ذکر کرتے ہوئے کہ سب اصحاب کو تمام تقریریں با قاعد گی کے ساتھ سنی جاہئیں اور اگر کسی کو کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو اسے چاہئے کہ جلد سے جلد ضرورت بوری کرکے جلسہ گاہ میں آ جائے فرمایا:

میرا خیال تھا کہ ہرایک جماعت کے لئے جلسہ گاہ میں بلاک تقسیم کر دیئے جا کس اور جماعت کے امیریا پریذیڈنٹ یا سیکرٹری صاحب کو ذمہ وار قرار دیا جائے کہ وہ اپنی جماعت کو لے کر اس جگہ بیٹھیں۔ میں امید کر تا ہوں کہ ایباا نظام کرنے کی ضرورت نہ بیش آنے دی جائے گی اور احباب جس مقصد کو لے کریہاں آتے ہیں'اسے حاصل کرنے کی پوری پوری کو حشش (الفضل ۷ - جنوری ۱۹۳۰ء) کریں گے۔

دُبدها: شک و شبه 'پریشانی 'گھبراہٹ ' شش و پنج

بخاري كتاب الانبياء باب ماذكر عن بني اسر أنيل

ملى تكمله مجمع البحار جلرم صفح ٨٥ حرف الزا- مطبع نولكشور - لكهنوً

سی شاردا ایکٹ: اجمیر کے ایک معروف شخص مسٹر شاردا رائے صاحب ہر ہلاس تھے۔
انہوں نے ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں کم سنی کی شادی کے خلاف مسودہ قانون پیش کیا
تھاجو شاردابل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل سے مسلمان علماء نے شدید اختلاف کیا۔
(اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلدا صفحہ ۸۲۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء)

ه سنن ابى داؤد كتاب الطلاق باب بقية نسخ المراجعة بعد الطليقات الثلاث

ك البقرة:١٣ كالفرقان:٨٨